# لباس کے شرعی اصول

جسٹس (ر)مفتی محمر تقی عثانی فہرست مضامین!

http://www.nazmay.com

تمهيد

موجوده دورکا پروپیگنڈه هرلباس اپناا تررکھتا ہے حضرت عمررضی الله تعالی عنه پر جبه کا اثر مرح کا سال اللہ تعالی عنه پر جبه کا اثر

آج کل کا ایک اور پروپیگنڈہ

ظا ہرا ور باطن دونوںمطلوب ہیں

ايك خوبصورت مثال

د نیاوی کا موں میں ظاہر بھی مطلوب ہے

یہ شیطان کا دھو کہ ہے

شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا

لباس کے جاربنیا دی اصول

لباس كاپہلا بنيا دى مقصد

لباس کے تین عیب

آج کل کا نگا پہنا وا

خوا تین ان اعضاء کو چھپا ئیں

گنا ہوں کے برے نتائج

قرب قیامت میں خواتین کی حالت

تھلم کھلا گناہ کرنے والے

سوسائڻي کوجھوڙ دو

نصيحت آموز واقعه

قرآن کریم فرما تاہے کہ

ہم بیک ورڈ ہی سہی

یہ طعنے مسلمان کے لئے مبارک ہیں ایک روایت میں حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا رشاہے کہ

لباس كا دوسرا مقصد

ا پنادل خوش کرنے کیلئے فیمتی لباس پہننا

مالدارکوا چھے کپڑے پہننا چاہئے

حضورصلى الله تعالى عليه والهوسلم كافتيتى لباس يهننا

آ سائش اور د کھا وا جائز نہیں

يهال شخ كى ضرورت

اسراف اورتکبر سے بیچئے ،اسی لئے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا بڑااصول ارشاد ہے کہ

من بھا تا کھاؤ،من بھا تا پہنو

خوا تین اورفیشن پرستی

حضرت تقانوي رحمه الله تعالى كاايك واقعه

د وسرے کا دل خوش کرنا

لباس کے بارے میں تیسرااصول

تشبه كى حقيقت

گلے میں زنارڈ النا

ماتھے پرقشقہ لگا نا

يتلون يهننا

تشبه اورمشابهت میں فرق

حضورصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا مشابهت سے دور رہنے کا اہتمام

مشركين كي مخالفت كرو

مسلمان ایک متازقوم ہے

یہ بے غیرتی کی بات ہے

تم اپناسب کچھ بدل ڈ الوکیکن

ا قبال مرحوم كامغربي زندگي يرتبحره

تشبہ اورمشا بہت دونوں سے بچو

لباس کے بارے میں چوتھاا صول

ٹنے چھپا نا تکبر کی علامت ہے
انگریز کے کہنے پر گھٹے بھی کھول دیئے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ
اگر دل میں تکبر نہ ہوتو کیا اس کی اجازت ہوگی؟
علاء حققین کا صحیح قول
سفید رنگ کے کپڑے پہندیدہ ہیں
حضورصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سرخ دھاری دار کپڑے بہنا
خالص سرخ مرد کے لئے جائز نہیں
آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سز کپڑے بہنا
آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سز کپڑے بہنا
آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سز کپڑے بہنا
آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سز کپڑے بہنا

اختنام

#### تمهيد!

جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہا سلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پرمحیط ہیں لہذاان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن مہن کے ہر حصے سے ہے زندگی کا کوئی گوشہاسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں ۔لباس بھی زندگی کے گوشوں میں سے اہم گوشہ ہے ۔اس لئے قرآن وسنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں ۔

#### موجوده دور کایرو پیگنژه!

آ جکل ہمارے دور میں یہ پروپیگنڈہ ہڑی کثرت سے کیا گیا ہے کہ لباس تو ایسی چیز ہے جس کا ہرقوم اور ہروطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے۔اس لئے آدمی اگراپنی مرضی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کو بچے میں لا نا اور شریعت کے احکام سننا نگ نظری کی بات ہے۔اور یہ جملہ تو لوگوں سے بکثر ت سننے میں آتا ہے کہ ان مولویوں نے اپنی طرف سے قیدیں شرطیں لگا دی ہیں ور ضد دین میں تو ہڑی آسانی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تو دین میں اتنی پابندیاں نہیں لگائی ہیں مگر ان ملاؤں نے اپنی طرف سے گھڑ کریہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور یہ ان ملاؤں کی تنگ نظری کی دلیل ہے۔اور اس تنگ نظری کے نتیجے میں انہوں نے خود بھی بہت سی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں سے بھی چھڑا رکھا ہے۔

### ہرلباس اپناا ٹر رکھتاہے!

خوب سمجھ لیجئے!لباس کا معاملہ اتناسا دہ اوراتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتارہے اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پراس کے اخلاق پر اس کی زندگی پراس کے طرز ممل پر کوئی اثر واقع نہ ہو۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے اس کو شریعت نے تو ہمیشہ بیان فرمایا ، اور اب نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے گئے ہیں کہ انسان کے لباس کا اسکی زندگی پر اس کے اخلاق پراس کے کر دار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔لباس محضل ایک کیڑا نہیں ہے جو انسان نے اٹھا کر پہن لیا بلکہ بیاب انسان کے طرز فکر پر اس کی سوچ پر اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔اسلئے اس لباس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے۔

# حضرت عمر رضى الله تعالى عنه پر جبه كا اثر!

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے اس وقت ایک بہت شاندار جبہ پہنے ہوئے تھے، جب خطبہ سے فارغ ہوکر گھر تشریف لے گئے تو جا کر اس جبہ کوا تار دیا اور فر مایا کہ میں آئندہ اس جبہ کوئییں پہنوں گا ،اس لئے کہ اس جبہ کو پہننے سے میرے دل میں بڑائی اور تکبر کا احساس پیدا ہو گیا،اس لئے میں آئندہ اس کوئییں پہنوں گا۔حالانکہ وہ جبہ بذات خودالیں چیز نہیں تھی جوحرام ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ جن حضرات کی طبیعتوں کوآئینے کی طرح شفا ف بناتے ہیں ان کو ذرا ذراسی با تیں بھی بری لگتی ہیں۔ اس کی مثال یون سبھے جیسے ایک کپڑا داغ دار ہے اوراس کپڑے پر ہر جگہ دھے ہی دھے لگے ہوئے ہیں اس کے بعداس کپڑے پر ایک داغ اورلگ جائے تو اس کپڑے پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہما را سینہ داغوں اور دھبوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لئے اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کی ظلمت اوراس کی تاریکی اورس کے وبال کا احساس نہیں ہو تالیکن جن حضرات کے سینوں کو اللہ تعالیٰ آئینے کی طرح شفاف بناتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سفید صاف شفاف کپڑا ہواس پر اگر ذرا سا بھی داغ لگ جائے تو وہ داغ بہت نمایاں نظر آئے گا ، اسی طرح اللہ والوں کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں ان پر ذراسی بھی چھنٹ پڑ جائے تو ان کونا گوار ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق و کر دار پر اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے اس لئے لباس کو معمولی سمجھ کرنظر انداز نہیں کرنا چا ہے اور لباس کے بارے میں شریعت کے واصول ہیں وسمجھ لینا چا ہمیں اوران کی پیروی کرنی بھی ضروری ہے۔

### آج کل کاایک اوریرو پیگنڈہ!

آج کل پہ جملہ بھی بہت کثرت سے سننے میں آتا ہے کہ اس ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے دل صاف ہونا چا ہے اور ہمارا دل صاف ہے ہماری نیت اچھی ہے اللہ تعالی کے ساتھ ہماراتعلق قائم ہے سارے کام تو ہم ٹھیک کررہے ہیں اب اگر ذرا سالباس بدل دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ دین ظاہر کا نام نہیں بلکہ روح کا نام ہیں بلکہ روح کا نام ہے شریعت کی روح دیکھنی چاہئے دین کی روح کو سمجھنا چاہئے آج کل اس قتم کے جملے بہت کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں اور پھیلائے جارہے ہیں اور فیشن بن گئے ہیں۔

#### ظا هرا ورباطن د ونو ل مطلوب ہیں!

خوب یا در کھئے! دین کے احکام روح پر بھی ہیں اور جسم پر بھی ہیں باطن پر بھی ہیں اور ظاہر پر بھی ہیں قر آن کریم کا ارشاد ہے! یعنی ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ واور باطن کے گناہ بھی چھوڑ واور باطن کے گناہ بھی جھوڑ وصرف بینہیں کہ باطن کے گناہ چھوڑ وخوب یا در کھئے! جب ظاہر خراب ہے تو پھریہ شیطان کا دھو کہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے اس لئے کہ ظاہراسی وفت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے اگر باطن خراب نہ ہوتو ظاہر بھی خراب نہیں ہوگا۔

#### ايك خوبصورت مثال!

ہمارے ایک بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی پھل اندر سے سڑ جاتا ہے تو اس کے سڑنے کے آثار چپکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں اور اگر اندر سے وہ پھل سڑا ہوا نہیں ہے تو تھپکے پر بھی خرابی نظر نہیں آئیگی تھپکے پر اسی وقت خرابی ظاہر ہوتی ہے جب اندر سے خراب ہو۔ اسی طرح جس شخص کا ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمار ظاہر اگر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمار ظاہر اگر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمار ظاہر اگر خراب ہوتا کیا ہوا؟ باطن ٹھیک ہے اس صورت میں باطن بھی ٹھیک ہوہی نہیں سکتا۔

#### د نیاوی کا موں میں ظاہر بھی مطلوب ہے!

دنیا کے سارے کا موں میں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے ایک بیچارادین ہی ایسارہ گیا ہے جس کے بارے یں یہ کہ دیا جا تا ہے کہ ہمیں اس کا باطن چاہئے ظاہر نہیں چاہئے ، مثلا دنیا کے اندر جب آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو ہہے کہ چار دیواری کھڑی کر کے اوپر سے حجمت ڈال دی تو باطن حاصل ہو گیا ، اب اس پلاستر کی کیا ضرورت ہے اور رنگ وروغن کی کیا ضروت ہے ؟ اس لئے کہ مکان کی روح تو حاصل ہو گئ ہے وہ مکان رہنے کے قابل ہو گیا ۔ مگر مکان کے اندر تو بین گر ہے کہ صرف چار دیواری اور ججت کا فی نہیں ۔ بلکہ پلاستر بھی ہورنگ وروغن بھی ہواس میں زیب وزینت کا سارا سامان موجود ہو یہاں بھی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فلفہ نہیں چاتا ۔ یا مثلا گاڑی ہوا ہے وہ سواری کرنے کے قابل ہے لہذا اب نہ گاڑی کا باطن ہے کہ ایک ڈھا نہیں جائی اس کا باطن ہے اہر کی ضرورت ہے نہ رنگ وروغن کی ضرورت ہے وہاں تو سی خص نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ججھے گاڑی کا باطن حاصل ہے ۔ اب ظاہر کی ضرورت ہو اور باطن بھی مطلوب ہے اور ظاہر مسلوب ہے اور ظاہر کی مطلوب ہے اور ظاہر مطلوب ہے اور خاس مطلوب ہو اس مطلوب نہیں ۔ میں اس میں صرف باطن مطلوب نہیں ۔ مطلوب نہیں ۔

#### یہ شیطان کا دھوکہ ہے!

یا در کھئے! یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے لہذا ظاہر بھی درست کرنا ضروری ہے اور باطن بھی درست کرنا ضروری ہے چاہے لباس ہویا آواب معاشرت ہوں اگر چہان سب کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن ان سب کا بہر حال اثر باطن پرواقع ہوتا ہے اسلئے لباس کو معمولی سمجھ کرنظرا نداز نہیں کرنا چاہئے جولوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کودین کی حقیقی فہم حاصل نہیں اگریہ بات نہ ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم لباس کے بارے میں کوئی ہرایت نہ فرماتے کوئی تعلیم نہ ویتے لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے لباس کے بارے میں ہدایات دیں آپ کی تعلیمات اس جگہ پر آتی ہیں ہوایت نہ فرماتے کوئی تعلیمات اس جگہ پر آتی ہیں جہاں لوگوں کے بہک جانے اور غلطی میں پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔اس لئے ان اصولوں کواوران تعلیمات کوا ہتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔

# شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا!

شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات عطافر مائی ہیں چنانچے شریعت نے کوئی خاص لباس مقرر کر کے اور اس کی ہئیت بتا کریہ ہیں کہا کہ ہرآ دمی کے لئے ایسالباس پہننا ضروری ہے لہذا جوشخص اس ہئیت سے ہٹ کر لباس پہنے گا وہ مسلمانی کے خلاف ہوگا۔ایسااسلئے نہیں کہا کہ اسلام دین فطرت ہے اور حالات کے لحاظ سے مختلف ممالک کے لحاظ سے وہاں کے موسموں کے لحاظ سے وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے لباس مختلف ہوسکتا ہے کہیں باریک کہیں موٹا کہیں کسی ہؤیت کا لباس اختیار کرا جاسکتا ہے لیکن اسلام نے لباس کے بارے میں پچھ بنیا دی اصول عطافر مادیئے ہمیں ان اصولوں کی ہرحالت میں رعایت رکھنی ضروری ہے ان کو سمجھ لینا چاہئے۔

#### لباس کے جاربنیا دی اصول!

جوآیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے لباس کے بنیا دی اصول بتادیۓ ہیں فر مایا کہ! اے بنی آ دم! ہم نے تمہارے لئے ایبالباس اتارا جوتمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا تا ہے اور جوتمہارے لئے زینت کا سبب بنتا ہے اور تقوی کالباس تمہارے لئے سب سے بہتر ہے۔

یہ تین جملے ارشا دفر مائے اور ان تین جملوں میں اللہ تعالی نے معانی کی کا ئنات بھر دی ہے۔

#### لباس كابيهلا بنيادي مقصد!

اس آیت میں لباس کا پہلامقصد سے بیان فر مایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے۔وہ چیزجس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوں کرے۔اس سے مراد ہے ستر تو گویا لباس کا سب سے بنیا دی مقصد ستر چھپانا ہے۔اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے جسم کے پچھ حصوں کوستر قرار دیا یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے وہ ستر مردوں میں الگ ہے اور عورتوں میں الگ ہے مردوں کا ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے اس جھے کو کھولنا بلا ضرورت جا ئزنہیں علاج وغیرہ کی مجبوری میں تو جائز ہے لیکن عام حالات میں اس کو چھپانا ضروری ہے وہ ناف روی ہے اور کھولنا جائز نہیں۔
اس کو چھپانا ضروری ہے عورت کا سارا جسم سوائے چہرے، گٹوں اور ہاتھ کے سب کا سب ستر ہے۔ جس کا چھپانا ضروری ہے اور کھولنا جائز نہیں ۔
(نوٹ:عورت کا چہرہ، گئے اور ہاتھ ستر میں داخل نہیں یعنی ہے وہ حصہ ہیں جو کہ وہ محرم مرد یعنی باپ بھائی وغیر کے سامنے کھول سکتی ہے البتہ غیر محرم (اجنبی) مردوں سے چہرے کا پر دہ نہا بیت ضروری ہے)

لہذالباس کا بنیا دی مقصدیہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کئے ہوئے ستر کے حصوں کو چھپالے جولباس اس مقصد کو پورانہ کرے شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں وہ لباس کہلانے کالائق ہی نہیں کیونکہ وہ لباس اپنا بنیا دی مقصد پورانہیں کرر ہاہے جس کے لئے وہ بنایا گیاہے۔

#### لباس کے تین عیب!

لباس کے بنیا دی مقصد کو پورانہ کرنے کی تین صور تیں ہوتی ہیں۔ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ستر کا پچھ حصہ کھلا رہ گیااس لباس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیا دی مقصد حاصل نہ ہوااور کشف عورت (عورت چھپانے کی چیز کو کہتے ہیں) ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس لباس سے ستر کو چھپاتو لیالیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا چست ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا چست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھارا نظر آر ہا ہے یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس لئے مرد کے لئے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلکے اور وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اندر کے اعضاء کونما یاں نہ کر کے اورا تنا کمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے اور یہی تین چیزیں عورت کے لباس میں بھی ضروی ہیں۔

### آج كل كا نگايهناوا!

موجودہ دور پر کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجروح کر دیا ہے اس لئے آج کل مردوں اورعورتوں میں ایسے لباس رائح ہو گئے ہیں جن میں اس کی کوئی پروانہیں کہ جسم کا کونسا حصل کھل رہا ہے اورکونسا حصہ ڈھکا ہوا ہے حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس لباس ہی نہیں۔ جوخوا تین بہت باریک اس کی کوئی پروانہیں کہ جست لباس پہنتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ دوسروں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے ایسی خواتین کے بارے میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین لباس پہننے کے باوجود نگی ہوں گی۔

لیعنی لباس پہننا ہوگا مگر ننگی ہوں گی اس لئے کہ اس کپڑے سے لباس کا وہ بنیا دی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لئے اللہ تعالی نے لباس اتا راتھا۔ آج کل خواتین میں یہ و بااس کثرت سے پھیل چکی ہے جس کی کوئی حدنہیں شرم و حیاسے بالائے طاق ہوکر رہ گئی ہے۔ اور ایبالباس رائح ہوگیا جوجسم کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے خدا کے لئے ہم اس بات کومسوس کریں اور اپنے اندرفکر پیدا کریں اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پابندی عائد کریں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہا حساس اورفکر پیدا فرمائے۔ آمین

# خوا تين اس اعضاء کو چھيا ' ٽيں!

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آمین شاید ہی آپ کوکوئی جمعہ ایسا جاتا ہوجس میں اس پہلوکی طرف متوجہ نہ فرماتے ہوں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فتنے آج کل عام رواج پاگئے ہیں۔ان کوکسی طرح ختم کروخوا تین اس حالت میں مجمع عام کے اندر جارہی ہیں کہ سرکھلا ہوا ہے بازو کھلے ہوئے ہیں سینہ کھلا ہوا ہے جالا نکہ ستر کا تھم یہ ہے کہ مرد کے لئے مرد کے سامنے ستر کھولنا بھی جائز نہیں اور عورت کے لئے عورت کے سامنے ستر کھولنا جائز نہیں مثلا اگر کسی عورت نے ایسالباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے بازو کھلے ہوئے ہیں اور عورت کے سامنے آئا بھی جائز نہیں چہ جائیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئا ہی جائز نہیں چہ جائیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئا اس لئے کہ یہ اعضاء اس کے سترکا حصہ ہیں۔

## گنا ہوں کے برے نتائج!

آج کل کی شادی کی تقریبات میں جاکر دیکھئے وہاں کیا حال ہور ہا ہے خواتین بے حیائی کے ساتھ ایسے لباس پہن کرمردوں کے سامنے آجاتی ہیں بیاللہ تعالی علیہ تعالی کے عذا ب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈینکے کی چوٹ، سینہ تان کر اور ڈھٹائی کے ساتھ جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ارشادات کی الی تھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ان فتنوں نے ہمارے اوپر بیعذا ب مسلط کررکھا ہے یہ بدامنی اور بے چینی جو آپ دیکھر ہے ہیں کہ کسی انسان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، در حقیقت ہماری ان ہی بدا ممالیوں کا نتیجہ ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے! یعنی جو کچھ تہمیں برائی پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے مجھتے ہوار بہت سے گناہ تو اللہ تعالی معاف ہی فرمادیتے ہیں اور ان پر پکڑ نہیں فرماتے ہیں ۔ خدا کے لئے اپنے گھروں سے اس فتنے کو دور کریں۔

#### قرب قيامت ميں خواتين كى حالت!

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس زمانے کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آج کا زمانہ کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ شخص حیران ہوجا تا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے اس طرح نقشہ کھینچا جس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے موجودہ دور کی خواتین کو دکھ کر بیار شا وفر مایا ہواس لئے کہ اس زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ چنانچے فر مایا کہ قیامت کے قریب عور تیں لباس پہننے کے باوجود نگی ہوں گی اور ان کے سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹول کے کو ہان ہوتے ہیں۔

# تھلم کھلا گنا ہ کرنے والے!

ایک بات اور سجھے کہ گنا ہوں کی بھی دوشمیں ہیں ایک گناہ وہ ہے جوانسان چوری چھے تنہائی میں کررہا ہے علی الاعلان دوسروں کے سامنے نہیں کررہا ہے اور بھی بھی اس کو گنا ہوں پر شرمندگی اور ندامت بھی ہوجاتی ہے اور تو ہد کی بھی تو فیق ہوجاتی ہے۔ لیکن دوسرا شخص علی الاعلان اور تھلم کھلا دوسروں کے سامنے گناہ کررہا ہے کہ میں نے بیدگناہ کیا بید بڑی خطرناک بات ہے ایک حدیث میں حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ! یعنی میری امت میں جینے گناہ کرنے والے ہیں سب کی مغفرت کی توقع ہے انشاء اللہ سب کی معافی ہوجائے گی یا تو تو ہد کی تو فیق ہوجائے گی یا اللہ تعالی ویسے ہی معافی فرمادیں گئاہ کرنے والے ہیں سب کی مغفرت کی چوٹ پر تھلم کھلا علانیہ گناہ کرنے والے ہوں اور اس گناہ پر بھی شرمندہ نہ ہوتے ہوں گے اللہ تعالی ویسے ہی معاف فرمادیں گئاہ وگو اب جوڈ کئے کی چوٹ پر تھلم کھلا علانیہ گناہ کرنے والے ہوں اور اس گناہ پر بھی شرمندہ نہ ہوتے ہوں گے اللہ اس گناہ پر بخش کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تو اب ہوں گے کہ جو بچھ ہم کررہے ہیں ہی درست ہے اور اگران کو سمجھا یا جائے تو اس پر بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہوں گے ۔ اور کہتے ہوں گے کہ اس میں کیا حرج ہے درست ہے اور اگران کو سمجھا یا جائے تو اس پر بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہوں گے ۔ اور کہتے ہوں گے کہ اس میں کیا حرج ہے گیا ہم ذمانے سے کٹ جائیں؟ کیا ہم ذمانے سے کٹ جائیں؟ کیا ہم دونے کے سائے کیں؟ کیا ہم دونے کے خوائیس ہوگر بیٹھ جائیں؟ اور ساری دنیا کے طعنے ہم اپنے سر لے لیں؟ کیا سوسائیٹی سے کٹ کر بیٹھ جائیں؟ اور ساری دنیا کے طعنے ہم اپنے سر لے لیں؟ کیا سوسائیٹی سے کٹ کر بیٹھ جائیں؟ اور ساری دنیا کے طعنے ہم اپنے سر لے لیں؟ کیا سوسائیٹی سے کٹ کر بیٹھ جائیں؟

#### سوسانٹی کوجھوڑ دو!

ارے بیتو دیکھو کہ اگرسوسائٹی سے کٹ کراللہ کے ہوجاؤ گے تو بیکونسا مہنگا سودا ہے؟ ذراغورتو کرو کہ بیسوسائٹی کب تک تمہار اساتھ دیے گی؟ تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ یا درکھو کہ قبر میں جانے کے بعد تمہارے اعمال کے سواکوئی تمہار اساتھی نہیں ہوگا اس وقت تم اپنی سوسائٹی کو مدد کے لئے پکارنا کہ تمہاری وجہ سے ہم بیکا م کررہے تھے اب آ کر ہماری مدد کر وکیا اس وقت تمہاری سوسائٹی کے افراد میں سے کوئی آ کرتمہاری مدد کر ہے گا؟ اور تمہیں اللہ تعالی کے عذا ب سے چھڑ اسکے گا؟ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ!

اللہ تعالی کے عذا ب سے چھڑ اسکے گا؟ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ!

یعنی اس وقت اللہ تعالی کے سواکوئی تمہارا ولی اور مددگا زئہیں ہوگا جو تہمیں عذا ب سے چھڑ اسکے۔

#### نصیحت آموز واقعه!

قر آن کریم نے سورہ صافات میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اس شخص کو جب جنت میں پہنچادیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے اس وقت اس کواپنے ساتھی اور دوست کا خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ دنیا کے اندر مجھے غلط کا موں پراکسایا کرتا تھا اور مجھ سے بحث کیا کرتا تھا کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں ماحول ایسا ہے سوسائٹی کے بیرتقاضے ہیں وقت کے تقاضے یہ ہیں وغیرہ تواپسی با تیں کرکے مجھے ورغلایا کرتا تھا، اب ذرااس کو میں دیکھوں تو وہ کس حال میں ہے؟ چنا نچہ وہ اس کود کیھنے کے لئے جہنم کے اندر جھا کئے گا

#### قرآن كريم فرما تا ہے كه!

وجب وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہنم کے اندرجھائگے گا تو اس ساتھی کوجہنم کے بیچوں نچ دیکھے گا اور پھر اس کو مخاطب ہوکر اس سے کہے گا کہ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا یعنی اگر میں تیرے کہنے میں آ جا تا تیری بات مان لیتا اور تیری ا تباع کرتا تو آج میر ابھی یہی حشر ہونا تھا جو حشر تیرا ہور ہاہے اور اگر میرے ساتھ میرے رب کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو مجھے بھی اسی طرح دھر لیا گیا ہوتا جس طرح آج مجھے دھر لیا گیا ہوتا جس طرح آج مجھے دھر لیا گیا ہوتا جس طرح آج مجھے دھر لیا گیا ہوتا۔

#### هم بیک ورڈ ہی سہی!

بہر حال! اس سوسائی کے تقاضے یہاں پر تو بڑے خوش نما لگتے ہیں لیکن اگراس بات پرایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہے اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جنت اور جہنم بھی کوئی چیز ہے تو پھر خدا کے لئے اس سوسائی کی با توں کو چھوڑ واس کے ڈراور خوف کو چھوڑ واللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے احکام کی طرف آؤ ۔ اور یہ سوسائی تمہیں جو طعنے دیتی ہے ان طعنوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کروا گرسوسائی میک ہوتھ ہوتھ نہوں کو خندہ پیشانی سوسائی کو خم برداشت کروا گرسوسائی میک ہوتھ رجعت پہند ہوتم وقیانوں ہوتم بیک ورڈ ہوتم زمانے کے ساتھ چلنانہیں جانے تو ایک مرتبہ اس سوسائی کو خود روکہ ہم ایسے ہی ہیں تم اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چا ہتے ہور کھونہیں رکھنا چا ہتے تو مت رکھو۔ جب تک ایک مرتبہ یہ خوکرا ور کمرکس کریہ جواب دے دوکہ ہم ایسے ہی ہیں جہنم کی طرف لے جاتی رہے گی ۔

### یہ طعنے مسلمان کے لئے مبارک ہیں!

حضرات انبیاءلیہم السلام کوبھی یہ طعنے دیئے گئے ،صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم اجمعین کوبھی یہ طعنے دیئے گئے اور جوشخص بھی دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ طعنے دیئے جاتے ہیں لیکن جب تک ان طعنوں کواپنے لئے باعث فخزنہیں قرار دو گے یا در کھو!اس وقت تک کا میا بی حاصل نہیں ہوگی ۔

# ا یک روایت میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا رشاہے کہ!

اللہ کی یاداورذکراس حدتک کروکہ لوگ تہمیں پاگل کہ جنگیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرسوسائٹی ایک طرف جارہی ہے زمانہ ایک طرف جارہا ہے ابتم اس کے بہاؤ پر بہنے کے بہاؤ پر بہنے کے بہاؤ پر بہنے کے بہاؤ پر بہنے کے بہاؤ کارخ موڑنے کی کوشش کروتو لوگ تہمیں پاگل کہیں گے چنانچہ آج اگرکوئی شخص دیا نتداری اورامانت داری سے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے اس کا دماغ خراب ہوگیا ہے۔ مثلا آج اگرکوئی شخص میرچا ہے کہ میں رشوت نہ لوں رشوت نہ دوں سود نہ کھاؤں حرام کاموں سے اجتناب کروں اور لباس کے معاطع میں اللہ تعالی کے بتائے ہوئے احکام پڑمل کروں تو اسوقت سوسائٹی تہمیں میر کہ جہد کے سوسائٹی تہمیں میر کے کہتم پاگل ہوتمہارا دماغ خراب ہوگیا ہے تو بیہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے اور تمہارے لئے باعث فخر کلمہ ہے اور بیوہ لقب ہے جو حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تہمیں دیا ہے ۔ لہذا جس دن تہمیں دیا جو نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے آج تہمیں اس مقام تک پہنچا دیا جو نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ایک مئومن کے لئے فرمایا تھا اس لئے اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرور سے نہیں ۔ مولا نا ظفر علی خان مرحوم نے خوب کہا کہ!

#### تو حیدتو بیہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بیر بندہ دوعالم سے خفا میرے لئے ہے

لہذا اگر ساری دنیا کے خفا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالی سے تمہار اتعلق جڑ جائے تو کیا بیر مہنگا سودا ہے؟ بید دنیا وی زندگی معلوم نہیں کتنے دن کی زندگی ہے بیہ با تیں اور یہ طعنے سب ختم ہوکررہ جائیں گے اور جس دن تمہاری آنکھ بند ہوگی اور وہاں تمہار ااستقبال ہوگا اس وقت تم دیفنا کہ ان طعنہ دینے والوں کا کیا حشر ہوگا ور یہ طعنے دینے والے جو آج تم پر ہنس رہے ہیں قیامت کے دن یہ بہننے والے روئیں گے اور تم ان پر ہنسا کرو گے ۔لہذا ان سوسائٹی والوں سے کب تک سے کہ والے کروئے کہ تک ایک مرتبہ ہمت کرے کے والوں سے کب تک سے کہ وگے کہ تک ان کیسا منے ہتھیا رڈ التے رہو گے کہ تک تم ان کے پیچھے چلو گے ۔لہذا جب تک ایک مرتبہ ہمت کرے کے ارادہ نہیں کروگے ۔اس وقت تک چھٹا کرانہ بیں ملے گا اور بر ہنگی کے لباس کا جورواج چل پڑا ہے ۔ایک مرتبہ عزم کر کے اس کوختم کرواللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے آئین ۔ بہر حال اللہ تعالی نے لباس کا پہلا مقصد بیان فرمایا ہے وہ ہے سترعورت جو لباس ساتر نہیں وہ حقیقت میں لباس ہی نہیں وہ بر ہنگی ہے ۔

#### لباس كا د وسرا مقصد!

لباس کا دوسرا مقصدالله تعالی نے بیر بیان فر مایا که'' ریشا'' یعنی ہم نے اس لباس کوتمہارے لئے زینت کی چیز اورخوبصورتی کی چیز بنائی ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے لہذا لباس ایسا ہونا چاہئے کہ جسے دیکھ کر انسان کوفرحت ہو بدہئیت اور بے ڈھنگانہ ہوجس کو دیکھ کر دوسروں کونفرت اور

## ا پنادل خوش کرنے کیلئے قیمتی لباس بہننا!

بعض او قات دل میں پیاشتہاہ رہتا ہے کہ کیسالباس پہنیں؟ اگر بہت قیمی لباس پہن لیا تو پی خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراف میں داخل نہ ہوجائے؟
اگر معمولی لباس پہنیں تو کس در ہے کا پہنیں اللہ تعالی حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے درجات بلند فرمائے آمین ۔ اللہ تعالی نے اس دور کے اندران سے ایسا عجیب کا م لیا کہ آپ نے کوئی چیز پر دہ اخفا کے اندر نہیں چھوڑی ہر ہر چیز کو دو اور دو چار کر کے بالکل واضح کر کے اس دنیا ہے تشریف لے گئے چینا نچہ آپ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہئے جو ساتر ہواور ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا ساتہ سائش کا مقصد بھی چنا نچہ آپ نے لباس کے ذریعے جسم کورا حت بھی حاصل ہوآ رام بھی حاصل ہوا یبالباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ۔ مثلا اپاس پہن لیااس خیال سے کہ جسم کو آرام ملے گا اس میں کوئی حرج نہیں شرعا جائز ہے شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی اسی طرح آپ دل کوخوش کرنے کے لئے سے کہ جسم کو آرام ملے گا اس میں کوئی حرج نہیں شرعا جائز ہے شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی اسی طرح آپ دل کوخوش کرنے کے لئے زیبائش کا لباس پہنے تو رہے مثلا ایک پیڑا دس رو بے گز ہا ور دوسرا کیڑا بنیدرہ رو بے گزیل رہا ہے اگرا کیش خصی پندرہ رو بے گزوالاس لئے خریدے کہ اس کے ذریعے میں دس رو بے گزواں اللہ تعالی نے شرعا سے بھی دی ہو گئر ہے اور گناہ بھی نہیں ہوں تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہواں لئے جائز ہوں ترائے ہیں کہ بنیں ہو اس کے جائز ہوں کہ بیک بیا کہ میں دائس نہیں ہوں تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہو سائر ہے ۔ اس لئے کہ لٹہ تعالی نے تہمیں وسعت بھی دی ہے اور تم اپنادل خوش کرنے کے لئے ایسا کیڑا بیکن رہے ہواس لئے جائز ہے۔

# مالدارکوا چھے کیڑے پہننا چاہئے!

بلکہ جس شخص کی آمد نی اچھی ہواس کے لئے خراب قیم کا کپڑا اور بہت گھٹیا قیم کا لباس پہنا کوئی پیندیدہ بات نہیں چنا نجے حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بد ہئیت قسم کا پرانالباس پہنے ہوئے ہیں حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ان صاحب سے بوچھا! تبہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بوچھا کہ تیرے پاس س سی سی ما مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پارسول اللہ تعالی علیہ والہ وسلم! اللہ تعالی نے جمھے ہرقتم کا مال علیہ والہ وسلم نے بوچھا کہ تیرے پاس س قسم کا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پارسول اللہ تعالی علیہ والہ وسلم! اللہ تعالی نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کی مال دیا ہے تو اس کی خور ما یا کہ جب اللہ تعالی نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی خور ما یا کہ جب اللہ تعالی نے تو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن فقیرا ور گدا گر کی طرح بھٹے پرانے کے انعامات کا کچھا ثر تبہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چا ہے ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کی نعمت کا اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آرام کی کپڑے پہنے ہوئیں ہا تر بیائش کی خاطر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جائز ہے۔

# حضورصلی اللّٰد تعالی عیه واله وسلم کا فیمتی لباس پہننا!

میں تو بیر کہتاں ہوں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بارے میں بیہ بات جومشہور ہوگئی کہ کالی کملی والےاس بات کو ہمارے شاعروں نے

بہت مشہور کر دیا یہ بات صحیح ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی زیادہ حیات طیبہ سادگی کی حالت میں بسر ہوئی کین آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کپڑا زیب تن فر ماتے تھے اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ موٹی چا دریں استعال فر مائیں اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ایک جبہ زیب تن فر مایا جس کی قیمت دو ہزار دینارتھی وجہاں کی ہیہ کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ہم شمل شریعت کا حصہ بننا تھا اس لئے ہم جسے کمزوروں کے لئے ہی تھی کرے دکھا دیا کہ اگرتم اپنی جسمانی راحت اور آسائش کے لئے کوئی قیمتی لباس پہننا چا ہے ہوتو یہ بھی جائز ہے۔

# به آسائش اور د کھا وا جائز نہیں!

لیکن اگرلباس پہننے سے نہ تو آ سائش مقصود ہے اور نہ آ رائش مقصود ہے بلکہ نمائش اور دکھا وامقصود ہے تا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہو اہے اور اتنا اعلی در ہے کا لباس پہنا ہوا ہے اور بیددکھا نامقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے اور بڑے پیسے والے ہیں اور دوسروں پر بڑائی جتانا اور دوسروں پررعب جمانامقصود ہے تو بیسب باتیں نمائش میں داخل ہیں اور حرام ہیں اس لئے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لباس پہنا جائے وہ حرام ہے۔

# يهال شيخ كي ضرورت!

### اسراف اورتگبر سے بچئے!

اسی لئے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا بڑا اصول ارشا د ہے کہ!

لینی جو چا ہو کھاؤ اور جو چاہو پہنولیکن دو چیزوں سے پر ہیز کرو!اک اسرا ف سے اور دوسرے تکبر سے ۔مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا کپڑا چاہو پہنو،تمہارے لئے بیہجائز ہےلیکن اسراف نہ ہواوراسراف اس وقت ہوتا ہے جبآ دمی نمائش کے لئے کپڑا پہنتا ہےاور دوسرے بیرکہ جس کپڑےکو پہن کر تکبر پیدا ہواس سے بچولیکن کون سے کپڑے سے اسراف ہو گیا اور کون سے کپڑے سے تکبر پیدا ہو گیا اس کے لئے کسی شخ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بتا تا ہے کہ یہاں تکبر ہو گیا اور یا اسراف ہو گیا۔ بہر حال میں بیء طن کرر ہاتھا کہ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت لیکن اس زینت کی حدود ہیں بس ان حدود شریعت کے اندررہ کرجتنی زینت کر سکتے ہواس کواختیار کرلولیکن اگران حدود سے با ہرنکل کرزینت اختیار کروگے تو بیرام ہوگی اور نا جائز ہوگی۔

# فیش کے پیچیے نہ چلیں!

آج کل عجیب مزاج بن گیا ہے کہ اپنی پندیا نا پندکا کوئی معیار نہیں بس جوفیشن چل گیا وہ پند ہے اور جو چیز فیشن سے باہر ہوگئ وہ نا پند ہے ایک زمانے میں ایک چیز کافیشن چل رہا ہے تو اب اس کو پند کیا جانے لگا اور اس کی تعریف کی جانے لگی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب اس کافیشن نکل گیا تو اب اس کی برائی شروع ہوگئی مثلا ایک زمانے میں لمبی اور نیجی قمیص کافیشن چل گیا تو اب جس کوبھی دیکھووہ لمبی قمیص کہن رہا ہے اور اس کے فضائل بیان کررہا ہے اور اس کی تعریف کررہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب او نجی قمیص پہنے کافیشن چل پڑا تو اب او نجی قمیص کی تعریف ہورہی ہے اور اس کو پیندیدہ قر اردیا جارہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب او نجی تعین صحیح نہیں بلکہ اپنے آپ کوجو چیز اچھی گے اور اپنے خیال کوجو چیز خوبصورتی کا تعین صحیح نہیں بلکہ اپنے آپ کوجو چیز اچھی گے اور اپنے خیال کوجو چیز خوبصورت گے اس کو بہنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔

#### من بها تا كهاؤ، من بها تا يهنو!

ہمارے ہاں ہندی میں ایک مقولہ شہور تھا کہ کھائے من بھا تا اور پہنے جگ بھا تا یعنی کھائے تو وہ چیز جواپنے من کو بھائے اپند ہونے ما کو اپند ہونے مانے کے لوگ اس سے خوش ہوا وراپنے آپ کو پبند ہونی ابس وہ پہنے جو جگ کو بھائے۔ جگ سے مراد زمانہ ہے یعنی جوز مانے کے لوگوں کو پبند ہونے مانے کے لوگ جس کو پبند کریں اوران کی آنکھوں کو اچھا گئے یہ کہا وت مشہور ہے لیکن یہ اسلامی اصول نہیں اسلامی اصول یہ ہے کہ پہنے بھی من بھا تا اور کھائے بھی من بھا تا اور کھائے بھی من بھا تا اور کھائے بھی من ہوا تا اور کھائے کے صدود بھاتا اور جگ بھاتا والی بات نہ لباس میں درست ہے اور نہ کھانے میں درست ہے بلکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے ول کوخوش کرنے کے لئے صدود شریعت میں رہتے ہوئے جو بھی لباس استعمال کرووہ جائز ہے لیکن فیشن کی اتباع میں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نمائش کے لئے کوئی لباس استعمال کررہے ہوتو ہوجائز نہیں۔

### خوا تين اورفيشن پرستى!

اس معاملے میں آج کل خاص طور پرخوا تین کا مزاج قابل اصلاح ہے۔خوا تین ہیمجھتی ہیں کہ لباس اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے ہے اس لئے لباس پہن کرا سپنے دل کوخوش کرنے کا معاملہ بعد کا ہے اصل ہے ہے کہ دیکھنے والے اس لباس کود کھے کراس کوفیشن کے مطابق قرار دیں اور اس کی تعریف کریں اور ہمارا لباس دیکھے کرلوگ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ ہے کہ بیمورتیں اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے سامنے تو میلی کچیلی رہیں گی اور اچھا لباس پہننے کا خیال بھی نہیں آئے گالیکن جہاں کہیں گھر سے باہر نکلنے کی نوبت آگئ یا کسی تقریب میں شرکت کی نوبت آگئ اور اچھا لباس بینے کا خیال ہی تا جارہا ہے کہ وہ لباس فیشن کے مطابق ہواور اس کے پہنئے کے نتیج میں وہ تقریب میں شرکت کی نوبت آگئ تو پھر اس کے لئے اس بات کا اہتمام کیا جارہا ہے کہ وہ لباس فیشن کے مطابق ہواور اس کے پہنئے کے نتیج میں وہ

لوگ ہمیں دولت مند سمجھیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہا گرا یک لباس ایک تقریب کے اندر پہن لیا تواب وہ لباس دوسری تقریب کے اندر نہیں پہنا جاسکتا اب وہ لباس حرام ہو گیا ،اس لئے کہا گروہی لباس پہن کر دوسری تقریب میں چلے گئے تو دوسری خواتین سیمجھیں گی کہان کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے سب جگہ وہی ایک جوڑا پہنکر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہوجائے گی در حقیقت ان با توں کے پس پر دہ نمائش کا جذبہ ہے اور بینمائش کا جذبہ منوع ہے البتہ نمائش کے اراد سے اورا ہتمام کے بغیر کوئی خاتون اپنے دل کوخوش کرنے کیلئے آج ایک جوڑا پہن لے اور کل کودوسرا جوڑا پہن لے اور اللہ تعالی نے عطابھی فرمایا ہے تواس میں کوئی مضا ئقہ نہیں۔

#### حضرت ا مام ما لک رحمہ اللہ تعالی اور نئے جوڑے!

ہمارے بزرگوں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت اچھاا ورعدہ لباس پہنا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بڑے درجے کے امام گزرے ہیں مدینہ طیبہ کے رہنے والے امام دار الھجر ۃ ان کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہ ہرروز ایک نیا جوڑا پہنا کرتے تھے گویا کہ ان کے لئے سال میں تین سوساٹھ جوڑے بنے تھے اور جو جوڑا ایک دن پہنا وہ دوبارہ بدن پڑنیں آتا تھا، دوسرے دن دوسرا جوڑا تیرے دن تیسرے دن تیسرا جوڑا کسی کو خیال آیا کہ ہرروز نیا جوڑا پہنا تو اسراف ہے چنا نچہ اس نے آپ سے کہاک حضرت بدروز انہ نیا جوڑا پہنا تو اسراف میں داخل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کروں بات دراصل سے ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو میرا ایک دوست تین سوساٹھ جوڑے سلوا کرمیر کے گھر لے آتا ہے اور سے کہتا ہے کہ بیہ آپ کا روز کا ایک جوڑا ہے اب میں نے خود سے تو اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ روز انہ ایک نیا جوڑا پہنوں اگر میں ان جوڑ دل کو واپس کر دول تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے اور اگر نہ پہنوں تو بھی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا ہدید دیے کا مقصد سے کہ میں روز انہ نیا جوڑا اینہوں اس لئے میں روز انہ ایک جوڑا براتا ہوں اور اس کوا تار نے کے بحد کی مشخق کو دے دیا تھا اس کا دل خوش بہت سے اللہ کے بندوں کا بھلا ہو جاتا ہے ۔ بہر حال! ان کا روز انہ نیا جوڑا پہنیا دکھا وے کے لئے نہیں تھا بلکہ جس نے ہدید دیا تھا اس کا دل خوش کرنے کی خاطر تھا۔

#### حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی کا ایک واقعہ!

ایک بڑا عجیب وغریب واقعہ یاد آگیا ہے واقعہ میں اپنے والد ما جدحفرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سنا ہے بڑا سبق آموز واقعہ ہے وہ یہ کہ حضرت مولا ناا شرف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ تعالی کی دواہلیہ تھیں ایک بڑی اور ایک چھوٹی دونوں کو حضرت والا سے بہت تعلق تھا، کین بڑی پیرانی صاحبہ پرانی صاحبہ پرانی صاحبہ پرانی صاحبہ پرانی صاحبہ کے دل میں پیرانی صاحبہ پرانی صاحبہ کے دل میں خیال آیا کہ حضرت والا کے لئے کسی عمدہ اور ایجھے کپڑے کا اچکن بنایا جائے ۔ اس زمانے میں ایک کپڑا چلا کرتا تھا، یہ بڑا شوخ فتم کا کپڑا ہوتا تھا اب حضرت والا سے بچھے بغیر کپڑ اخرید کراس کا اچکن سینا شروع کر دیا اور حضرت والا کواس خیال سے نہیں بتایا کہ اچکن سلنے کے بعد جب اچا تک میں ان کو پیش کروں گی تو اچا تک ملی نے دون کی اور سار ارمضان اسکے سینے میں مشغول رہیں ، اس لئے کہ اس زمانے میں مشین کا رواج تو تھا نہیں ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی چنا چہ جب وہ سل کر تیار ہوگیا تو عید کی رات وہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کرکے کہا کہ میں نے آپ کے لئے نہیں ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی چنا چہ جب وہ سل کر تیار ہوگیا تو عید کی رات وہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کرکے کہا کہ میں نے آپ کے لئے نہیں منہیں ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی چنا چہ جب وہ سل کر تیار ہوگیا تو عید کی رات وہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کرکے کہا کہ میں نے آپ کے لئے

یہا چکن تیارکیا ہے میرادل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو پہن کرعیدگاہ جا کیں اورعید کی نماز پڑھیں۔ اب کہاں حضرت والا کا مزاج اور کہاں وہ شوخ اپکن وہ تو حضرت والا کے مزاج کے بالکل خلاف تھالیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں پہننے سے انکارکروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ انہوں نے تو پورارمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محبت سے محنت کی اس لئے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لئے فرمایا کہ تم نے تو یہ ما شاء اللہ بڑا اچھاا چکن بنایا ہے۔ پھر آپ نے وہ اپھن پہنا اور عیدگاہ میں پنچے اور نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آ دمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ جوا چکن پہنا ہے یہ آپ کوزیب نہیں دیتا ، اس لئے کہ یہ بہت شوخ قتم کا چکن ہے حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی! تم بات تو ٹھیک کہہ رہے ہوا ور یہ کہہ کر پھر آپ نے وہ اپکن اتارا اور اس شخص کو دے دیا کہ یہ تہمیں ہدیہ ہے اس کوتم پہن لو۔

#### د وسرے کا دل خوش کرنا!

اس کے بعد حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی نے بیہ واقعہ میر ہے والد ما جد حضرت مفتی محمہ شفع صاحب رحمہ اللہ تعالی کوسنایا کہ جس وقت میں بیا جیکن پہن کر عیدگاہ کی طرف جار ہا تھا تو کچھ نہ پوچھو کہ اس وقت میرا دل کتنا کٹ رہا تھا اسلئے کہ ساری عمراس قتم کا شوخ لباس بھی نہیں پہنالیکن دل میں اس وقت برداشت کر بینت تھی کہ جس اللہ کی بندی نے محنت کے ساتھ اس کو سیا ہے اس کا دل خوش ہوجائے تو اس کا دل خوش کرنے کے لئے اپنے او پر بیہ مشقت برداشت کر لیا وراس کے پہننے پر طعنے بھی دیئے کہ کیسالباس پہن کرآ گئے لیکن گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لئے سیکا م کرلیا۔

بہر حال! انسان اچھے سے اچھالباس اپنادل خوش کرنے کیلئے پہنے اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے اور کسی ہدیہ اور تخذ دینے والے کا دل خوش کرنے سے لئے پہنے تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں لیکن اچھالباس اس مقصد کے لئے پہننا تا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں میں فیشن ایبل نظر آؤں میں دنیا والوں کے سامنے بڑابن جاؤں اور نمائش اور دکھاوے کے لئے پہنے تو بیعذاب کی چیز ہے اور حرام ہے اس سے بچنا جا ہئے ۔

#### لباس کے بارے میں تیسرااصول!

لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسا اصول بیان فر مایا وہ یہ ہے یعنی ایسالباس پہننا جس کو پہن کر انسان کسی غیر مسلم قوم کا فرد نظر آئے اور اس مقصد سے وہ لباس پہنیا کہ میں ان جیسا ہوجا وک اس کوشریعت میں تھیہ کہتے ہیں۔ دوسر کے نظوں میں یوں کہا جائے کہ کسی غیر مسلم قوم کی نقالی کی نیت سے کوئی لباس پہننا اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں پیند ہے یا نہیں وہ اچھی ہے یا ہری لیکن چونکہ فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے بس ان کی نقالی کے پیش نظر اس لباس کواختیار کیا جارہا ہے اس کو تھبہ کہا جاتا ہے اس نقالی پر حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشا و فرمائی ہے چنا نچہ ارشا و فرمایا کہ! یعنی جو محض کسی قوم کے ساتھ تھبہ اختیار کر ہے اس کی نقالی کر سے اور ان جیسا بننے کی کوشش کر سے تو وہ انہیں میں سے ہے گویا کہ وہ مسلما نوں میں سے نہیں جاسی قوم کا ایک فرد ہے اس لئے کہ پیشخص انہی کو پیند کر رہا ہے انہی جیسا بننا چا ہتا ہے تو اب اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی محفوظ فرمائے آمین ۔

#### تشبه كي حقيقت!

تشبہ کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ بہ تشبہ کب پیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسری قوم کی نقالی کرنا جو فی نفسہ برا کام ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے ایسے کام میں نقالی تو حرام ہی ہے دوسرے یہ کہ وہ کام اگر چہ فی نفسہ تو برا نہیں بلکہ مباح ہے کیکن بیشخص اس غرض سے وہ کام کرر ہاہے کہ میں ان جبیبا نظر آؤں اور دیکھنے میں ان جبیبا لگوں اور اہتمام کر کے ان جبیبا بننے کی کوشش کرر ہاہے تو اس صورت میں وہ مباح کام بھی حرام اور نا جائز ہوجا تا ہے۔

#### گلے میں زنارڈ النا!

مثلا ہندوا پنے گلے میں زنار ڈالا کرتے ہیں اب بیز نارا یک طرح کا ہارہی ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان ویسے ہی اتفا قاڈال لے تو کوئی گناہ کا کا منہیں ہے ناجائز اور حرام کا منہیں ہے ناجائز اور حرام کا منہیں سے بلکہ مباح ہے کیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کے لئے اپنے گلے میں زنار ڈال رہا ہے تا کہ میں ان جیسالگوں توبیا ناجائز اور حرام ہے اور تشبہ میں داخل ہے۔

#### ما تھے پر قشقہ لگا نا!

یا مثلا ہندوعور تیں اپنے ماتھے پرسرخ قشقہ لگاتی ہیں اب اگر بالفرض ہندوعورتوں میں اس طرح قشقہ لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت خوبصورتی اورزینت کے لئے لگاتی تو یہ کام فی نفسہ مباح تھا کوئی نا جائز اور حرام نہیں تھالیکن اب اگر ایک عورت قشقہ اس لئے لگار ہی ہے تا کہ میں اس کا فیشن اختیار کروں اور ان جیسی نظر آؤں تو اس صورت میں بیقشقہ لگانا حرام ہے اور نا جائز ہے ہندوستان میں مسلمان عورتیں تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لئے بیقشقہ لگاتی ہیں لیکن اب سنا ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی عورتوں میں قشقہ لگانے کا رواج شروع ہوگیا ہے حالانکہ یہاں ہندوعورتوں کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے اس کے باوجود مسلمان خواتین اپنے ماتھے پر بیقشقہ لگاتی ہیں تو بیان کے ساتھ شبہ اختیار کرنا ہے جوحرام اور نا جائز ہے لہذا کوئی عمل جواگر چہ نی نفسہ جائز اور مباح ہوگر اس کے ذریعہ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود ہواس کو شبہ کہتے ہیں جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ ولہ وسلم نے نا جائز اور حرام قرار دیا ہے۔

#### يتلون يهننا!

اسی مندرجہ بالااصول کی بنیاد پر بیکہا جائے گا کہ جولباس کسی بھی قوم کا شعار بن چکا ہے یعنی وہ لباس اس قوم کی امتیازی علامت بن چکا ہے اگران کی نقالی کی غرض سے ایسالباس اختیار کیا جائے گا تو وہ حرام اور نا جائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔ مثلا آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا رواج چل پڑا ہے اس میں بعض با تیس تو فی نفسہ بھی نا جائز ہیں چا ہے اس میں شبہ پایا جائے یا نہ پایا جائے چنا نچہ ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ پتلون گخنوں سے بنچے پہنیا جائز نہیں دوسری خرابی ہیہ ہے کہ اگر پتلون الیسی چست ہو کہ اس کی وجہ سے اعضا نمایاں ہوں تو پھر

لباس کا جو بنیادی مقصدتھا یعنی ستر کرناوہ حاصل نہ ہوا تو پھروہ لباس شرعی لحاظ سے بے معنی اور بے کار ہے لہذاان دوخرا بیوں کی وجہ سے فی نفسہ پتلون پہننا جائز نہیں لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون چست نہ ہو بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہواوراس کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون ٹخنوں سے پنچے نہ ہوتو ایسی پتلون پہننا فی نفسہ مباح ہے۔

لیکن اگرکوئی شخص پتلون اس مقصد سے پہنے تا کہ میں انگریز نظر آؤں اور میں ان کی نقالی کروں اوران جیسا بن جاؤں تو اس صورت میں پتلون پہننا حرام اور نا جائز ہے اور قشبہ میں داخل ہے لیکن اگر نقالی مقصو ذہیں اور اوراس بات کا بھی اہتمام کرر ہاہے کہ پتلون گخوں سے او نچی ہواور ڈھیلی ہوتو ایسی صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے لیکن فی نفسہ اس پتلون کا پہننا پھر بھی اچھانہیں اور کرا ہت سے خالی نہیں کیوں؟ اس بات کو ذراغور سے سے بھے لیں ۔

#### تشبه اورمشابهت میں فرق!

وہ یہ کہ بید و چیزیں الگ الگ ہیں ایک تشبہ اور ایک ہے مشابہت دونوں میں فرق ہے تشبہ کے معنی تو یہ ہیں کہ آدمی ارادہ کر کے نقالی کر ہے اور ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کر ہے بیتو بالکل ہی نا کز ہے دوسری چیز ہے مشابہت یعنی ان جیسا بننے کا ار داہ تو نہیں کیا تھا لیکن اس عمل سے ان کے ساتھ مشابہت خود بخو د پیدا ہو گئی یہ مشابہت جوخو د بخو د پیدا ہو جائے حرام تو نہیں لیکن حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بلا ضرورت مشابہت پیدا ہو نے سے بھی نہین کی کوشش کرو کہ ان سے امتیاز رہے مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا چا ہئے ایسا نہ ہو کہ د کیھر پتہ نہ نہیں چتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں سرسے لے کر پاؤں تک اپنا ہلیا ایسا بنار کھا ہے کہ د کیھر کر یہ پتہ ہی نہیں چتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں اس کو سلام کریں یا نہ کریں مباحات کے ذریعہ بھی ایسا حلیہ بنا نا پہندیدہ نہیں ہے۔

## حضورصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا مشابهت سے دورر ہنے کا اہتمام!

آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مشابہت سے بیخے کا اتناا ہتما م فرما یا کہ محرم کی دس تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت کا کام ہے اور جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسل ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض تیں معنوخ ہوگئی اب فرض تو نہ رہا البیۃ نفل اس وقت تک فرض تیں ہوئے تھے اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگئی اب فرض تو نہ رہا البیۃ نفل اور مستحب بن گیا لیکن حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہود کی ہی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں تو وہ یہود یوں کی نقالی میں تو نہیں رکھیں گے وہ تو حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی ا تباع میں رکھیں گے لیکن حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی ا تباع میں رکھیں تاریخ کا حضورا قدس صلی اللہ عتالی علیہ والہ وسلم نے فرما یا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملاکررکھوں گا یا تو نویں تاریخ کا روزہ یا گیار ہوں تاریخ کا روزہ تا کہ یہود یوں کے ساتھ مشابہت بیدانہ ہو بلکہ ان سے علیحدگی اور امتیار ہوجائے۔ (منداحمدج اص ۲۳۷)

### مشركين كي مخالفت كرو!

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ یعنی ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپی پرعمامہ پہننا ہے یعنی یہ مشرکین عمامہ پنینا کوئی ناجا ئزاور حرام مشرکین عمامہ کے نیچ ٹوپیان نہیں پہنتے ہیں تم ان کی مخالفت کرواور عمامے کے نیچ ٹوپی کہی پہنا کروحالا نکہ بغیرٹوپی کے عمامہ پہننا کوئی ناجا ئزاور حرام نہیں ،لیکن ذراسی مشابہت سے بیخ کے لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے یہ تھم فر مایا کہ کہ عمامے کے نیچ ٹوپی پہنوتا کہ اشتباہ لازم نہ آئے لہذا بلاوج کسی دوسرقوم کی مشابہت اختیار کرنا اچھانہیں آ دمی اس سے جتنا بیچ بہتر ہے۔ اس لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا بہت اہتمام فر ماتے تھے کہ دوسری قوموں کی مشابہت پیدا نہ ہو۔

### ملمان ایک متازقوم ہے!

سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالی نے تم کوا یک الگ قوم بنایا اورا پنے گروہ میں شامل فر ما کرتمہارا نام حزب اللہ رکھا، یعنی اللہ کا گروہ ساری دنیا ایک طرف اورتم ایک طرف کے بیان فر مایا کہ بنیا دی طور پر پوری دنیا میں دو جماعتیں ہیں ایک کا فراور ایک مئومن اس کے کہ بھی کا فر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہئے اس کا امتیاز ہونا چاہئے اس کے لباس میں اس کی پوشاک میں اس کی وضع میں اس کے اٹھے میں اس کے طریقہ اختیار کرلے تو اس کے نتیج میں وہ امتیاز مٹ جائے گا۔

کے نتیج میں وہ امتیاز مٹ جائے گا۔

اب آج دیکھلوکہ یہ جوطریقہ چل پڑا ہے کہ سب کالباس ایک جیسا اگرتم کسی مجمع میں جاؤ گے توبہ پنۃ لگا نامشکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان ہندا نہیں ہے نہ لباس سے پنۃ لگا سکتے ہیں نہ پوشاک سے اور نہ کسی اور انداز سے اب اس کوسلام کریں یا نہ کریں؟ اور اس سے کس قتم کی باتیں کریں؟ لہذا ان خرابیوں کے سد باب کے لئے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تشبہ سے بھی بچواس لئے کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے اور مشابہت سے بھی بچوا ور یہ مشابہت بھی کرا ہت سے خالی نہیں ہے اور پندیدہ بھی نہیں ہے۔

# یہ بے غیرتی کی بات ہے!

یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہانسان ایک ایسی قوم کا لباس پیند کر کے اس کواختیار کرے جس قوم نے تمہیں ہرطریقے سے غلامی کی چکی میں پیسا

تمہارےاو پرظلم وستم تو ڑے تمہارے خلاف سازشیں کیں تمہیں موت کے گھاٹ اتا راا رظلم وستم کا کوئی طریقہ ایسانہیں ہے جواس نے فروگذاشت کر دیا ہوا ہتم ایسی قوم کے طریقوں کوعزت اور تکریم کے ساتھ اختیار کرویہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔

### انگریزوں کی تنگ نظری!

لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جواس تھم کا لباس پہننے ہے منع کرتے ہیں یہ نگ نظری کی بات ہے اور الی بات کہنے والوں کونگ نظر کہا جا تا ہے حالانکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کررہے ہواس کی ننگ نظری اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مغل مسلمان بادشا ہوں کا جولباس تھا یعنی عما مہاور خاص شلوار قبیص اس نے وہ لباس اپنے خانساموں کو پہنایا اپنے بیروں کا پہنایا اپنے چوکیداروں کو پہنایا اور اس نے ان کو بیلباس پہننایا ہے جوکیداروں کو پہنایا اس نے ان کو بیلباس پہننایا ہے کہ ہم ان کہ ہم ان کہ ہم ان کہ بین کے اور دکھانے کے لئے کہ دیکھو! ہم نے تمہارے بادشا ہوں کا لباس اپنے نوکروں کو اپنے خانساموں کو اپنیایا سقوم کی تنگ نظری کا تو بیعا لم ہے اور ما شاء اللہ ہماری فارخی قلب کا بیعا لم ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر سے اور بڑے ذوق وشوق سے پہننا کے لئے تیار ہیں اب اگران سے کوئی کہے کہ بیلباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو اس کو کہا جتا ہے کہ تو تنگ نظر ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جوچاہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کرے

# تم اپناسب کچھ بدل ڈ الولیکن!

یہ بھی خوب سمجھ لوکہ تم کتنا ہی ان کالباس پہن لواور کتنا ہی ان کاطریقہ اختیار کرلومگرتم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزی نہیں پاسکتے قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ یہوداورنصاری تم ہے بھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کواختیار نہیں کرلوان کے نظریات ان کے ایمان انکے دین کواختیار نہیں کرلوگ اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے لہذا اب تم اپنالباس بدل لوپوشاک بدل لوسرا پابدل لوجسم بدل لوجو چا ہو بدل لیکن وہ تم سے راضی ہونے کو تیار نہیں۔

چنانچہتم نے تجربہ کرلیا اورسب کچھ کر کے دیکھ لیاسب کچھان کی نقالی پرغنا کر کے دیکھ لیا سرسے لے کرپاؤں تک تم نے اپنے آپ کوبدل لیا کیا تم سے وہ لوگ خوش ہو گئے؟ کیا تم سے راضی ہو گئے؟ کیا تمہا رے ساتھ انہوں نے ہمدر دی کا برتاؤ شروع کر دیا؟ بلکہ آج بھی ان کی دشنی کا وہی عالم ہے اور اس لباس کی وجہ سے ایکے دل میں تمہاری عزت بھی پیدا نہی ہوسکتی۔

# ا قبال مرحوم کامغر بی زندگی پرتبصره!

ا قبال مرحوم نے نثر کے انداز میں تو بہت گڑ بڑیا تیں بھی کیں ہیں لیکن اشعار میں بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ مغربی لباس اور مغربی طرز زندگی وغیرہ پرتبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہاہے کہ یعنی مغربی مما لک کے اندر جوقوت نظر آ رہی ہے وہ اس چنگ ورباب کی وجہ سے نہیں موسیقی اور گانونکی وجہ سے نہیں اورلڑ کیوں کے بے پر دہ ہونے اوران کے ناچنے گانے کی وجہ سے بھی نہیں ہے اور بیتر قی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی عورتوں نے سرکے بال کاٹ کر پٹھے بنا لئے اور نہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی پنڈ لیان نگی کر لیں آگے کہتے ہیں کہ یعنی جو پچھ توت ہے وہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے اور اس وجہ سے ترقی کررہے ہیں پھر آخر میں کہا ہے کہ! یعنی حکمت اور ہنر کسی خاص قتم کا لباس پہننے سے حاصل نہی ہوتا اور عمامہ پہننے سے علم وہ ہنر خاص ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدائہیں ہوتی بہر حال! اصل چیز جو خاص کرنے کی تھی وہ تو حاصل کی نہیں اور لباس و پوشاک اور طریق زندگی میں ان کی نقل اتار کران کے آگے بھی اپنے آپ کو ذلیل کرلیاد نیا سے عزت وہی کراتا ہے جس کو اپنے طریق زندگی سے عزت ہوا گردل میں اپنی عزت نہیں اپنے طریقے کی عزت نہیں تو پھروہ دنیا سے کیا عزت کرائے گا۔لہذا تمہارا بیا ندازاور بیطریقہ ان کو بھی پہندئہیں آئے گا چا ہے تم ان کے طریقوں میں غرق ہوکراور ڈوب کرد کیے لواور اپنے آپ کو پوری طرح بدل کرد کیے لو۔

#### تشبه اورمشابہت دونوں سے بچو!

بہر حال! فتوی کی بات وہوہ ہے جومیں پہلے عرض کی کہ تشبہ تو نا جائز حرام اور گنا ہے اور تشبہ کا مطلب یہ بے کہ ارداہ کر کے ان جسیا بننے کی کوشش کرنا اور مشابہت کے معنی بیہ ہیں کہ ان جسیا بننے کا ارا دہ تو نہیں تھالیکن کچھ مشابہت پیدا ہوگئی۔ بیدگناہ اور حرام تو نہیں ہے البتہ کراہت سے خالی نہیں اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے اس لئے ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے بیالباس کا تیسراا صول تھا۔

#### لباس کے بارے میں چوتھااصول!

لباس کے بارے میں چوتھااصول میہ ہے کہ ایسالباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبراور بڑائی پیدا ہوجائے چاہے وہ لباس ٹاٹ ہی کا کیوں نہ ہومثلا اگر کوئی ایک شخص ٹاٹ کا لباس پہنے اور مقصد ہیں ہوکہ یہ پہن کر میں لوگوں کی نظروں میں بڑا درولیش اورصوفی نظر آؤں اور بڑا متحق اور پر ہیزگار بن جاؤں اور پھراس کی وجہ سے دوسروں پراپنی بڑائی کا خیال دل میں آجائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہوجائے تو ایس صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور میں سے دوسروں کی تحقیر پیدا ہوجائے تو ایس سے نہیں ہوتا بہہ دوسروں کی حقرت سفیان توری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا بہہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے اس لئے بعض او قات ایک شخص میہ بھتا ہے کہ میں بڑا تواضع والا لباس پہن رہا ہوں حقیقت میں اس کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے۔

## شخنے چھیا نا جائز نہیں!

حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ تعالی عنہمافر ماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص اپنے کیٹر سے کو تکبر کے ساتھ نیچے گھیٹے تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس کورحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔

د وسری حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ مرد کی زیر جامہ کا جتنا حصہ مخنوں سے بنچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لئے گخنوں سے بنچے یا جامہ شلوار پتلون کنگی وغیرہ پہننا جائز نہیں اوراس پر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے دووعیدیں

بیان فرما ئیں ایک بیر کٹخنوں سے نیچے جتنا حصہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور دوسرے بیر کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے تخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں ۔اب دیکھے کہ گخنوں سے اوپر شلوار پہناایک معمولی بات ہے اگر ایک ای خاوپر شلوار پہن لی تو اس سے کیا آفت اور مصیبت آجائے گ ؟ کونسا آسان ٹوٹ پڑے گا؟ لیکن اللہ تعالی کی ناراضگی سے نئے جاؤ گے اور اللہ تعالی کی نظر رحمت حاصل ہوگی اور ایسا گنا ہ بے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری قوم مبتلا ہے کسی کوفکر ہی نہیں ۔

## شخنے چھیا نا تکبر کی علامت ہے!

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بعثت کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں ٹخنے ڈھکنے اور ازار کو نیچے تک پہننے کا بڑا فیشن اور رواج تھا بلکہ اگر از رفین پر بھی گھٹتا جائے تو اس کواورا چھا اور قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ مدارس کے درس نظامی میں ایک کتاب'' حمامہ' پڑھائی جا جو جاہلیت کے شاعروں کے اشعار پر شتمل ہے اس کتاب میں ایک شاعرا پنے حالات پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں صبح کے وقت شراب کے چار جام چڑھا کرنگتا ہوں تو میر ااز ارز مین پر لکیریں بناتا ہوا جا اس ایٹ اس طرزعمل کو اپنا قابل فخر کا رنامہ بتار ہا ہے لیکن جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جس طرح جاہلیت کے اور طریقوں کوختم فر مایا اس طریقے کو بھی ختم فر مایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ اس میں کئر اور رعونت پیدا ہوتی ہے لہذ ااز ارگنوں سے اوپر ہونا چاہئے۔

اس سے اس پر پیگنڈا کا بھی جواب ہوگیا جوآج کل بہت پھیلا یا جار ہا ہے اور بہت سے لوگ یہ کہنے گئے ہیں کہ در حقیقت حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے وہ طریقے اختیار کر لیا اس جوآپ کے زمانے میں رائج تھے اور جیسا لباس قریش میں رائج تھا جیسی وضع قطع رائج تھی اس کو اختیار کر لیا اب اگرآج ہم اپنے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کرلیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں رائج طریقوں کو اختیار نہیں فرمایا بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی اور ان کو نا جائز قرار دیا آج لوگ نہ صرف یہ کہ غلط کاری میں مبتلا ہیں بلکہ بعض اوقات بحث کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں کہ اگر از ارٹخنوں سے نیچ ہوگیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے حرج یہ ہے کہ یہ حصہ جہنم میں جائیگا اور یہ عمل اللہ تعالی کے خضب کا موجب ہے۔

# انگریز کے کہنے پر گھٹنے بھی کھول دیئے!

ہمار ہزرگ تھے حضرت مولا ناا خشام الحق صاحب تھانوری رحمہ اللہ تعالی وہ ایک تقریر میں فر مانے گئے کہ اب ہمارا بیحال ہو گیا ہے کہ جب حضور اقدین سے حضرت مولا ناا خشام الحق صاحب تھانوری رحمہ اللہ تعالی وہ ایک تقریم ہوگئے گھو لئے کہ جب حضور اقدین سے اللہ تعالی علیہ والہ وہ ہم اوگ شخنے کھو لئے کو تیار نہوں کے دائر بزئے تھم پر گھٹنہ بھی کھول دیا ورنیکر پہن کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے حکم پر شخنے کھو لئے پر تیار نہیں بیکتی بے غیرتی کی بات ہے اربے حضورا قدین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے محبت کے بھی بچھ تقاضے ہیں لہذا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے محبت کے بھی بچھ تقاضے ہیں لہذا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے محبت کے بھی بچھ تقاضے ہیں لہذا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس عمل کونا پیند فر مایا تو ایک مسلمان کوئس طرح بیگوار ا ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کرے۔

### حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنه كا وا قعه!

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ میں ہے۔ کہ وقع پر جب آپ کفار مکہ سے ہذا کرات کے لئے تشریف لے جار ہے تھے تو آپ کے پتجازاد بھائی نے جوآپ کے ساتھ تھے کہا کہ بیآپ کے ازار ٹخنوں سے او نچا ہے اور مکہ کے جن رؤ ساء اور سرداروں سے آپ ہذا کرات کے لئے جار ہے ہیں وہ لوگ ایسے آ دمی کو حقیر سجھتے ہیں جبکا ازار ٹخنوں سے او نچا ہواس لئے آپ تھوڑی دہر کے لئے اپنا ٹخنہ ڈھک لیس اور ازار کو نیچ کرلیں تا کہ وہ لوگ آپ کو حقیر نتی ہجھیں ۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا! نہیں میکام میں نہیں کر سکتا اس لئے کہ میر ہے آتا سرکا روعالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے اب چاہو کہ قشیر ہجھیں یا ذلیل سمجھیں اچھا سمجھیں ایل سے میر ہے آتا سرکا ردوعالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا طریقہ ہے ہے اور میں تو اس کو اختیار کروں گا پھرانہوں نے ہی دنیا سے اپنی عزت کر ائی اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ڈرر ہے ہیں ، ججبک رہے ہیں شرمار ہے ہیں کہ اگر ازار گخنوں سے او نچا کرلیا تو قاعدے کے خلاف ہوجائے گا خدا کے لئے یہ خیالات دل سے نکال دواور حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی ا تباع سنت کا جذبہ دل میں پیدا کرو۔

# اگر دل میں تکبر نہ ہوتو کیااس کی اجازت ہوگی؟

بعض لوگ میہ پرو پیگنڈہ کرتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے پنچے ازار پہننے کومنع فر مایا تھالہذا اگر تکبر نہ ہوتو پھر گنوں سے پنچے پہننے میں کوئی حرج نہیں ۔اور دلیل میں میہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ نے تو فر مایا کہ ازار کو شخنے سے پنچے نہ کر ولیکن میراازار بار بار بار باختے سے پنچ ڈ ھلک جاتا ہے میرے لئے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے میں کیا کروں؟ تو حضورا قدس صلی اللہ تعالی عیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ تمہا را ازار جو پنچے ڈ ھلک جاتا ہے میں کیا حراث میں داخل نہیں ۔

پنچے ڈ ھلک جاتا ہے میں کیا وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہارے عذرا ورمجبور کی وجہ سے ڈ ھلک جاتا ہے اس لئے تم ان میں داخل نہیں ۔

اب اوگ استدلال میں اس وا قعہ کو پیش کر کے بیہ کتے ہیں کہ ہم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے لہذا ہمارے لئے جائز ہونا چاہئے۔ بات اصل میں بیہ کہ یہ فیصلہ کون کرے کہ تم تکبر کی وجہ سے نہیں؟ ارب بھائی! بیتو دیکھو کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے زیادہ تکبر سے بیا کہ کون ہوسکتا ہے؟ لیکن حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بھی زندگی بھر ٹخنوں سے نیچے از ارنہیں پہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کو جواجازت دی گئی تھی وہ ایک مجبور کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی۔ وہ مجبور کی بیتھی کہ ان کے جسم کی بناوٹ الی تھی کہ بار باران کا از ارخود بخو دینچے ڈھلک جاتا تھالیکن تمہارے ساتھ کیا مجبور کی ہے؟ اور آج تک آپ نے کوئی ایسا متکبر دیکھا ہے جو یہ کہ میں تکبر کرتا ہو میں متکبر ہوں اس لئے کہ کسی متکبر ہونے کا خیال نہیں آتا اس لئے شریعت نے علامتوں کی بنیاد پراحکام جاری کئے ہیں بینہیں کہا کہ جب از ارکواو نچار کھوورنہ نیچے کرلیا کرو بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب از ارکو نیچے لئکار ہے ہو باو جو یکہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس

سے منع فرمادیا ہے تواس کا صاف مطلب رہے ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے اس لئے ہرحالت میں ازارینچے لڑکا نا نا جائز ہے۔ (ازاراس کیڑے کو کہتے ہیں جواوپر سے ینچے کی جانب لٹکے)

## علما محققين كاصحيح قول!

اگر چہبعض فقہاء نے پہلے دیا ہے کہا گرتکبر کی وجہ سے نیچ کرے تو مکروہ تحریکی ہےاور تکبر کے بغیر کرے تو مکروہ تنزیہی ہے۔لیکن علماء محققین کا صحیح قول یہ ہےاور جس پران کاعمل بھی رہا ہے کہ ہر حالت میں نیچ کرنا مکروہ تحریکی ہے اس لئے کہ تکبر کا پیۃ لگانا آسان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہےاور کہاں نہیں اس لئے اس سے بیچنے کاراستہ یہ ہے کہ آدمی شخنے سے او نچاازار پہنے اور تکبر کی جڑ ہی ختم کردے اللہ تعالی اپنے فضل اور رحمت سے ان اصولوں پڑمل کی توفیق عطاء فرمائے آمین ۔ بہر حال! لباس کے یہ چاراصول ہیں

🖈 پہلااصول یہ ہے کہ وہ ساتر ہونا جا ہے

🖈 دوسرااصول میہ ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس کے ذریعہ زینت بھی حاصل کرنی جا ہے

🖈 تیسرااصول پیہے کہاس کے ذریعہ نمائش اور دکھا وامقصو د نہ ہو

🖈 چوتھااصول ہے ہے کہاس کے پہننے سے دل میں تکر پیدا نہ ہو

اب آ گےلباس سے متعلق جوا جا دیث حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے منقول ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ۔

# سفیدرنگ کے کیڑے پیندیدہ ہیں!

حضرت عبداللہ بنعباس رضی اللہ تعالی عنہما فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ سفیدرنگ کے کپڑے پہنواس لئے کہ مرُ دوں کے لئے سب سے اچھے کپڑے سفیدرنگ کے ہیں اورا پنے مرُ دوں کوبھی سفید کفن دو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مرً دول کے لئے سفید رنگ کے کپڑوں کو پیند فر مایا ہے اگر چہدو سرے رنگ کے کپڑے بہنا ناجا ئز نہیں حرام نہیں۔ چنا نچہ خود حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بعض اوقات دوسرے رنگ کے کپڑے زیب تن فر مائے تھے لہذا اگر مرداس نیت سے سفید دوسرے رنگ کے کپڑے زیب تن فر مائے تھے لہذا اگر مرداس نیت سے سفید کپڑے یہنے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا عام معمول سفید کپڑے بہنے کا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو سفید کپڑے بہند تھے تو السے سفید کبڑے ساتھ مردوں اس نیت کی وجہ سے انشاء اللہ انتباع سنت کا تو اب حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا پہن لیا تو وہ بھی بعض شرا کط کے ساتھ مردوں کے لئے جائز ہے کوئی نا جائز نہیں چنا نچے اگلی حدیث ہے!

حضورصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا سرخ د هاری دار کیڑے بہننا!

حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم درمیا نہ قد کے تھےاور میں نے آپ کوا یک مرتبہ سرخ جوڑے میں دیکھااور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اس کا ئنات میں کوئی نہیں دیکھا۔

بلکہ ایک صحابی حضرت جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چود ہویں کا چاند چیک رہاتھا، چاندنی رات بھی اور حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سرخ جوڑ ا پہنے تشریف فرماتے تھے تو اس وقت حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اسنے حسین لگ رہے تھے کہ میں بار بار بھی چود ہویں کے چاند کود یکھنا ور بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کود یکھنا آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سرخ جوڑ ا پہننا ثابت ہے۔
حسن و جامال چود ہویں کے چاندسے کہیں زیادہ تھا تو ان احادیث سے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سرخ جوڑ ا پہننا ثابت ہے۔

### خالص سرخ مرد کے لئے جائز نہیں!

لکین میہ بات سمجھ لیجئے کہ سرخ جوڑے سے مرادیہ ہیں ہے کہ پوراسرخ تھا بلکہ علماء کرام نے دوسری روایات کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے کہ اس ز مانے میں یمن سے کچھ چا دریں آیا کرتی تھیں ان چا دروں پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں پوری سرخ نہیں ہوتی تھیں اوروہ بہت اچھا کپڑ اسمجھا جاتا تھا تو حضورا قدس صلی اللّہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اسی سرخ دھاریوں والے کپڑے کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔

اور یہ جوڑا آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس لئے پہنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی امت کو پیۃ چل جائے کہ اس قتم کے کپڑے پہنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ۔ البتہ بالکل خالص سرخ کپڑا پہننا مرد کے لئے جائز نہیں اس طرح ایسے کپڑے جوعورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں ایسے کپڑے پہننا بھی مردوں کے لئے جائز نہیں اس لئے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہوجائے گا اور بیہ تشبہ بھی نا جائز ہے۔

# آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا سبر کیڑے پہننا!

حضرت رفاعة تیمی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه واله وسلم کو دیکھا که آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم پر دوسبز رنگ کے کپڑے تھاس سے معلوم ہوا کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے سبز رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہی تو بھی بھی آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے دوسرے رنگوں کے کپڑے کپڑے کہ ایسا کر نا بھی جائز ہے کوئی گناہ نہیں لیکن آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا پسندیدہ کپڑ اسفید ہی تھا۔

# آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے عمامے کے رنگ!

حضرت جابررضی اللّه تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللّه تعالی علیہ والہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکر مہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللّه تعالی علیہ والہ وسلم کے سر پر کالے رنگ کا عمامہ تھا۔حضورا قدس صلی اللّه تعالی علیہ والہ وسلم سے کالے عمامہ پہننا ثابت ہے اور بعض روایات سے سفید عمامہ پہننے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔

## آستين کہاں تک ہونی جا ہے!

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی قمیص کی آستین گوں تک ہوتی تھی ۔اس لئے مردوں کے لئے تو سنت یہ کہان کی آستین گوں تک ہوا گراس سے کم ہوگی تو سنت ادانہیں ہوگی اگر چہ جائز ہے کیکن عور توں کے لئے گوں سے اوپر کا تو حصہ کھلا رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں حرام ہے کیونکہ ان کے لئے سنچے سے نیچے بوری کلائی ستر میں داخل ہے اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ۔

آج کل یہ فیشن بھی عورتوں میں چل پڑا ہے کہ قیص کی آستین آ دھی ہوتی ہے اور بسااوقات پورے باز و کھلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تواس کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہنا چاہئے سوائے گڑوں تک ہاتھوں کے اور چرے کے ۔لہذا اگر آستین چھوٹی ہیں تواس کا مطلب یہ ہے کہ ستر کا حصہ کھلا ہوا ہے اور اس طرح خواتین ستر کھو لئے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں اس لئے انہیں اس سے بیچنے کا اہتمام کرنا چاہئے ۔اور مردوں کو بھی چاہئے کہ وہ خواتین کوان باتوں پر متنبہ کرتے رہیں یہ جو ہم نے کہنا سننا چھوڑ دیا ہے اس کے نتیج میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ۔

http://www.nazmay.com